Urdu Literary Book Serial

## NIQAAT-12

Faisalabad, Pakistan June, 2014

مرورق خیال: عمارانجم (7655023-0321) تاسل ورک : منیب جونیئر (2434281-0301) مطبع: پی بی این تخریز (۱۹۶۰ مطبع: پی بی این تخریز (۱۹۶۰ ور

قیت:300/روپے

افاط میں شامل مضامین ادارے کی نظریاتی پالیسی کے مطابق شائع کیے جاتے

میں، تاہم کی خاص بحث کے تناظر میں ادارے کی رائے اور مسنف کی رائے میں

اختلاف ہوسکتا ہے۔

انقاط كى اشاعت كى كاروبارى نقط نظر كے تابع نبيں - نقاط سے وابسة تمام افرادكى خدمات اعزازی بین-

دابطہ

P-240،رمنْ سریث،سعید کالونی، مدینهٔ اوّن ،فیصل آباد

بادى 58، مزين 115،17 G-13/1،115 اسلام آباد

( niqaat@gmail.com)

## خوف کی دو ہزار پتانہیں کننے کلومیٹر کمی سوک (پاکستان میں پوسٹ نائن الیون نظم کا پس منظراور مطالعہ)

## سيركا شف رضا

(1)

بتائیس کب ہمارے شاعروں اوراد یبوں نے یہ طے کرلیا کہ سائ ہے مروکارتو ترقی پندتر یکی ہو

کے دنوں میں ہوا کرتا تھا؛ اب جب کہ کمیوز م کے ساتھ ساتھ ترقی پندتر کی کہ بھی قصہ پاریند بن چکی ہو
انھیں جانے کہ اپنی ذاتی محرومیوں ہی کے طوطا میزا بنانے پر اکتفا کرتے رہا کریں کی نے یہ نہ بتایا کہ
سائ ہے سروکارر کھنے کے لیے ادیب کا ترقی پند ہونا ضروری نہیں ۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں کہ
آپ لائن کے دائیں ہیں یا بائی ہیں؛ ادیب اگر اپنے سائ سائ گا کہ تو اسے اپنے سائ کا ہی نمایندہ ہونا
حیاجہ کی اور معاشرے سے کتفا اثر قبول کر سکے اور بدلے میں اپنے سائ اور اپنے معاشرے میں کتا
اس کے سان اور معاشرے سے کتفا اثر قبول کر سکے اور بدلے میں اپنے سائ اور اپنے معاشرے میں کتا
فوذ کر سکے ۔ اِس پیانے پر اُس حبیب جالب کی شاعری کو دیکھیے جن کے ہم عصر جدید بیت پیندان کی
شاعری میں سے شعری عیوب طاش کیا کرتے تھے معلوم بیہوا کہ حبیب جالب چونکہ اپنے دور میں اپنے
سان اور اس سان کے ساتھ پیش آنے والے ہم اہم قصے اور قضے سے متعلق رہے اس لیے ان کی شاعری
سان اور اس سان کے ساتھ پیش آنے والے ہم اہم قصے اور قضے سے متعلق رہے اس لیے ان کی شاعری
سان اور اس سان کے ساتھ پیش آنے والے ہم اہم قصے اور قضے سے متعلق رہے اس لیے ان کی شاعری
سان اور اس سان کے ساتھ پیش آنے والے ہم اہم قصے اور قضے سے متعلق رہے اس لیے ان کی شاعری
سان اور کی بہت بڑے شاعر نہیں شے اور ان کے دور میں ان کی شعری لیافت کا سکہ بھی نہیں بیٹھ اور ا

سكەزدىرگندم وموٹھومٹر بادشاہےتىمەش فرخسير

اورتو اورمغرب کے جدیدیت پندادیوں، شاعروں کوئی دیکھ لیا جائے تو ان میں سے کوئی بڑا ادیب اپنے ساج اور اپنے دور کے سیامی حالات سے کٹا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے ان ادیبوں کی تحرروں كامطالعہ جب ان كے ذاتى بس منظر كے ساتھ ساتھ ساجى اور سياسى بس منظر ميں كياجا تا ہے توان ى مشكل اورد قيق تحريرين بھى تمجھ ميں آنے لگتی ہیں۔

سمى خاص عہدسے گزرتے ہوئے میجی ممکن ہوتا ہے کہ ہم اسے کی خاص اہمیت سے متصف نہ كرياكيں ليكن ماضى ميں جھا تكتے ہوئے تاریخ دان كى گزرے ہوئے عہدكوبة سانی كوئی نام دے سكتے ہیں۔ جھے بیگنا ہے کہ ہمارے بعد کی دنیا گیارہ تمبردو ہزارایک عیسوی کے بعد کے زمانے کوایک الگ دور قرار دے گی۔نئ صدی کا آغاز ہوتے ہی سب سے بڑی افقاد ہمارے ملک یا کتان پر پڑی ہے اور تیسری عالمی جنگ ہماری سرز مین اور اس کے قرب وجوار میں اڑی جارہی ہے۔

ہمارے ادیوں اور شاعروں کے ہاں اس نے دور اور اس نے مسلکہ واقعات کی realisation وليي نبيل جيسي موني جائي السيخي ليكن كوتوبهت سے اديوں نے اس افراد كولكھا بھي كيكن اس کی مقدار اور معیار ایسانہیں تھا جو ملک میں جاری ادبی ڈسکورس کارخ موڑ دیتا۔ ایسی افتاد جب مشرقی یورپ اور بہودیوں پر بڑی تھی تو دوسری جنگ عظیم کے بعدان کے ادب کا پورانقشہ تبدیل ہوکررہ گیا تھا۔ آج ہولوکاسٹ کا ادب اپنی ایک الگ اور قائم بالذات حیثیت رکھتا ہے جبکہ مشرقی یورپ کی مزاحمتی شاعری کے طفیل ہمیں پولینڈ اور پچھ دیگر ملکوں کی شاعری مغربی پورپ کی عصری شاعری ہے آ گے بھی نظر آتی ہے اور ہمارے کیے زیادہ پر معنی اور متعلق (relevant) بھی۔ بہظاہرتو بیلکتا ہے کہ ادیب اینے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے بچھ ہیں کرسکتا، لیکن دوسری جگے عظیم کے بعد کے مشرقی یورپی اور یہودی متون ہمیں سے بتاتے ہیں کہ ہیمتون پورپ سمیت پورے مغرب میں ایک ایساؤ سکورس پیدا کرنے میں کام یاب رہے جس کے نتیج میں سامیت رشمنی (anti samitism) ایک قابلِ نفرین جذبہ قرار پاکئی۔کیامارےادب میں بیقوت ہے؟

دوسری بات سے کدادب این ساج ،اوراب تو عالمی ساج ، سے کٹ کرنہیں رہ سکتا۔اس کے ادیب اگرادب سے سنجیدگی سے وابستہ ہوتو اسے پچھنہ پچھلم بین الاقوامی سیاسیات اور سیائ تھیوری کا بھی عاصل کرلینا جاہے۔ بیضروری نہیں کہ ہمارے ادیب سیائ فکر پرموٹی موٹی کتابیں پڑھنے بیٹے جا کیں لیکن جدید فکر ہے اتن آگائی تو آخیں ضرور ہی ہونی جا ہے جوادب وشعر میں سیاس رائے زنی کرتے ہوئے اٹھیں فاش غلطیوں (pitfalls) سے بچاسکے۔زیرِ نظر مضمون میں سیای فکریات کو صرف ای عد

تک چیزاگیا ہے جس صد تک ان کاعلم ،میرے نزدیک ،ایک عام ادیب کے لیے ضروری ہے۔ ہاری تی پندتر یک کے زمانے میں ادبوں کے ہاں ایک روبِ عصر (Zeitgeist) کی جنجو بہت اہم خیال کی جاتی تھی۔ بیاور بات ہے کہاس روئے عصر کی تلاش میں بہت دورِ جانانہیں پڑتا تھا اوروہ پڑوں کی دکان سے ہی دست یاب ہوجاتی تھی۔ آج کی سیاست بہت بے چیدہ ہوچکی ہے، اوررورِ عصر کی تلاش میں آپ کو بہت ہے ڈیارمنفل سٹور چھاننا پڑ سکتے ہیں جہاں قدم قدم پر نقالوں سے ہوشیار رہنا

پڑسکتا ہے۔ اپنے دلیں اور دنیا کے سابی و سیاس معاملات سے سروکار رکھنے کے لیے کی ادیب کا سوشلسٹ ہونا ضروری بھی نہیں ۔ نوم چوسکی جیسے تج بہ کار مفکر نے یہ بھی کہ رکھا ہے کہ سیاس صدا توں کو اسریدھا سیدھا بیان کر دیا جائے تو ایک عام آ دمی بھی حق ، بچ اور انصاف کا راستہ آ سانی سے تااش کر لیا ہے۔ پھر شاریات کا علم بھی تو ہے جس کے ذریعے بہت ساری چیز وں کو دو اور دو چار کی طرح ٹابت کیا جا سکتا ہے۔ مگر بات تو تب ہے کہ کوئی تلاش اور جبتو بھی کرے۔ ہمارے ہاں تو عالم یہ ہے کہ عام شہری تو رہے ایک طرف، خود ادیوں، شاعروں میں مطالعے کا ربحان انہائی کم ہے۔ ایسے میں ان کا 'سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے والا جہاں ایک کنواں تو ہوسکتا ہے جس میں زگری کوئی پھول اپنا تکس دکھیے کر اتر اتا پھرے، مگر کوئی ایس کا کنات نہیں بن سکتا جس کی سیر دنیا کے اور قاریوں کوکرائی جا سکے دکھیے کا مقالے کی اقبال نے موت کے مقالے میں بھی فتح یاب رہنے کے لیے خودی کے نخودگر وخود گر ہونے کا نخد تا گاتھا۔ جس ادب کی نخودگر کی نود کر اور قاریوں کوکرائی جا سکے اقبال نے موت کے مقالے میں بھی فتح یاب رہنے کے لیے خودی کے نخودگر وخود گر ہونے کا نخد کی اور قاریوں کو کرائی جا سکے مطالعے کی مطالعے کی بیا جس اور ہونا ہوں دیوں میں خود اپنی سابی وسیا کی صورت عال سے متعلق سوج بچارکار۔ جان بھی معمومیت کی بہت کم پایا جاتا ہے۔ نیسجتاً ہمارے ادیوں کے ہاں روح عصر سے عدم دلجیس ایک ایک ایک معمومیت کی بہت کم پایا جاتا ہے۔ نیسجتاً ہماری نظر میں ادبی معصومیت سے کم نہیں۔

آج کی روح عصر کیا ہے؟ بیدا کی بڑا سوال ہے جس کے ڈانڈ نے فلفے سے جاسلتے ہیں۔ میں اتنی اونچی پرواز کی کوشش نہیں کروں گا اور صرف بیر بتانے کی کوشش کروں گا کہ میر بے زو کیک وہ کون ک تبدیلیاں ہیں جونائن الیون کے بعد کے دور کواس سے پچھلے دور سے ممتاز کرتی ہیں۔اور میں کیوں سجھتا ہوں کہ بیت بدیلیاں ہمارے ادب میں ایک نئی خود نگری ،ایک نئے اظہار کی متقاضی ہیں۔اور پھر یہ بھی کہ پاکستانی ادب میں ان تبدیلیوں کی غمازی کہاں تک ہوگی ہے۔اس تبدیلی کے اثر ات فکشن اور غرز ل میں بھی و کیھنے کی کوشش کی جا سمتی ہے لیکن میں اپنی محدودات کے سبب ان کے میدانوں میں خیال کے محدودات کے سبب ان کے میدانوں میں خیال کے محدود ہوں ، اس لیے صرف پاکستانی اردونظم میں ،ی ان کے اثر ات کھو جنے کی کوشش کروں گا۔

سب سے پہلے یہ ذکر کہ نائن الیون کے بعد امریکا اور باتی دنیا، خصوصاً یورپ کس انداز بیل تبدیل ہوئے۔ نائن الیون ایک سو نوے برسول بیل امریکی سرز بین پر ہونے والا پہلا برا حملہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم بیل جا پان نے ہوائی پرحملہ کیا تھا گر ہوائی کے جزائر امریکا کے بین لینڈ سے دور واقع ہیں۔ امریکا کی سرز بین پر آخری بڑا حملہ اا ۱۸ء بیل برطانیہ نے کیا تھا جس نے واشکٹن کی این سے ہیں۔ امریکا کی سرز بین پر حملہ ہواتو این ہوائی کے باکروائٹ ہاؤس کو جلا کر خاکس کر کردیا تھا۔ اب ایک سونو سے سال بعد امریکی سرز بین پر حملہ ہواتو وہ امریکا کے لیے ایسا ہی تھا جسے کوئی تھی کمین کی جا گردار کواس کی چراگاہ کے اندر جا کرچیلنج کر دے۔ اور امریکی ہؤیت مقتدرہ نے اس کا انتقام بھی کی ہتھ جھٹ جا گیردار دبی کی طرح لیا۔ اس کے بعد جو جنگ

چیزی اس کا میدان عراق، افغانستان اور پاکستان ہے ، جہال لا کھوں معصوم شہری امریکا اور اس کے ریفوں کی لڑائی میں مارے گئے۔ گیارہ تمبر کے فوری بعد ہی امریکا میں سیکہاجانے لگاتھا کہ اب دنیا پہلے جی نہیں رہے گی۔ امریکا میں انسانی آزادیوں کو محدود کر دینے کی مہم چلی اور تہذیبی وساجی ڈسکورس میں نیوکوز (Neo Cons) نمایاں ہونے لگے جنھوں نے پیشگی حملوں (Neo Cons) نمایاں ہونے لگے جنھوں نے پیشگی حملوں (istices) کا فارمولا پیش کیا۔ اس کے بعد سے اب تک پوری دنیا، بالخصوص عراق، افغانستان اور پاکستان، میں اکھوں معصوم اور بے گناہ افراد امریکی نیوکوز کی وحشت کی جھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ امریکی ہیمتِ مقدرہ کی اردواز دل کے جرائم استے سنگین ہیں کہ انھیں بھی جنگی جرائم کے الزام میں نیورم برگ ٹرائل جسے کار پرداز دل کے جرائم استے سنگین ہیں کہ انھیں بھی جنگی جرائم کے الزام میں نیورم برگ ٹرائل جسے عالی انسان سے گزاراجا سکتا تھا، لیکن دنیا ابھی ایسے انصاف سے بہت دور ہے۔

اگرنائن الیون کے حملے میں صرف امریکی ہی مارے جاتے تو شاید اس کے اثر ات اتنے عالم کیر طور پرمحسوں نہ کیے جاتے ۔لیکن اس حملے کی نوعیت تاریخ کے کسی بھی دوسرے حملے ہے زیادہ ہمہ گیرتھی۔ حملے میں انیس ہائی جیکروں کے علاوہ 2,977 افراد مارے گئے جن میں امریکا کے علاوہ نوے ملکوں کے تین سوتہتر شہری بھی شامل تھے۔ یہ گلوبل مرگ انبوہ ،جو کئی حلقوں میں جشن کی طرح پیش کی گئی، پاکستان میں سرجھ گئی۔

ك بهي آخوشمريون كونكل كي-

یورپ جو ہماری موجودہ تہذیب کا فکری مرکز ہے، اس حطے ہے ہزاروں میل دورتھا۔ ونیا کی افزی جنگ عظیم کا مرکزی میدان یورپ بی تھا جہاں کروڑوں افراد مارے گئے تھے۔دومری جنگ عظیم کا مرکزی میدان یورپ بی تھا جہاں کروڑوں افراد مارے گئے تھے۔دومری جنگ عظیم کا برد برطانہ اور فرانس کے علاوہ باقی ریاستوں نے ہوی ملک گیری تن کراپ شہر یوں کو زیادہ سے زیادہ ہولیات کی فراہمی پر توجہ مرکوز کردی تھی۔ان ملکوں کا تہذیبی ڈسکورس اجتماع طور پر بطفیم اسٹیٹ اور الفرادی کو ابند بیان ماکن الیون کے حملوں کے بعد افرادی طور پر باہر بیعیش کوش کے فلسفوں کی جانب ربحان رکھتا تھا۔لیکن نائن الیون کے حملوں کے بعد ایرلی گوام کی اکثریت نے بھی پی خوف محسوں کیا کہ اگر امریکا کے بڑے بڑے بڑے ہورہ شہر دہشت گردی سے محفوظ کی اسٹی تھی اور نیاست ہوں کہ تو الی ان کی حکومتیں خود آخیں ایک آفات سے کہاں تک محفوظ رکھیکیں گی۔ بہی خوف تھا جس نے ایک اورڈ سکورس کو وبادیا جومکن بھی تھا اور زیادہ شبت بی کہاں تک محفوظ رکھیکیں گی۔ بہی خوف تھا جس نے ایک اورڈ سکورس کو وبادیا جومکن بھی تھا اور زیادہ شبت بری ہز مسئل فلسطین کو حل کرنے کے مطالبے کا۔ سویورپ کے ہوئے بھل کی طرح چھوٹے بھی کہا بھی تو اور ہونے والا مشرقی یورپ نی مجبوب میں کہ طرف ہے آمتیات میں مطالب کی کو اوران کی حلا اورا تھا دی افواج میں شہولیت کے بی مرطرف ہے آمتیات میں مطالب کا۔ میں سویورپ کے بورپ کا خطاب ملا۔ نائن الیون کے مطالب کا سے معلی میں مشرقی یورپ کو چھوٹے بش سے نیویورپ کا خطاب ملا۔ نائن الیون کے مطالب کا کے سوال اٹھایا تھا: ? مطالب کا معدر بش نے ایک سوال اٹھایا تھا: ؟ مطالب ملاء کا تان الیون کے مطالب کا کہا کہ معدر بش نے ایک سوال اٹھایا تھا: ؟ مطالب کا کہا کہا کہ کو مقبل ہے کہا ہوں کہا ہے کہا ہوں کے کہا ہوں کی تھورٹ کی تھورپ کا خطاب ملاء کا تان الیون کے مطالب کو مغرب ہے کہا ہوں کی تھی تو مغرب ہے کہا ہوں کی تھیں کہ تھور کے بھی تو مغرب ہے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی تھور کے بیش کو تھور کے بھی تو مغرب ہے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے بھی تو مغرب ہے کہا ہوں کی تھور کے بھی تو مغرب ہے کہا ہوں کے کہا ہوں کی کو کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی کو کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہور کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کو کہا ہوں کے کہا

چلے امر ایکا کے تخلیق کار کے بجائے یورپ چلے ہیں۔ فرانس کے ایک نے ناول نگار مشیل ویل بیق چلے امر ایکا کے تخلیق کار کے بجائے یورپ چلے ہیں۔ پہلے پیٹ فارم کے نام سے ایک ناول کھا فارم کے نام سے ایک ناول کھا فارم کے نام سے ایک ناول کھا فارم کی بیش گوئی کی صورت کمی تھا۔ اس ناول میں جمیں نائن الیون سے پہلے ہی ایک بڑے تہذ ہی تصادم کی پیش گوئی کی صورت کمی تھا۔ اس ناول میں ہیرو اپنی تہذیب کا کوئی جہادی نہیں ، وہ تو بس اپنی زندگی سکون سے گزار ناچا ہتا ہے ، اور اپنی اس خواہش میں وہ پورپ کا مثیل ہے۔ وہ یورپ جوایک پنشن یا فتہ بوڑھے کی طرح اپنی آرم چیئر پرزندگی گزار ناچا ہتا ہے۔ ناول میں ہیرو کے باپ کوفر انس میں مقیم ایک عرب لوگی کے دشتہ وار'کاروکاری' کے الزام میں قرل کردیتے ہیں۔ اس کے بعد ہیروا پنے باپ کا بیسا اور ایک مجو ہہ کے کردنیا مجرکی عیش کرتا پھرتا ہے۔ یہاں تک کرتھائی لینڈ میں ایک مسلمان بم بار کے ہاتھوں اس کی محبوبہ کا خون ہو جا تا ہے۔ یہا دل ہار سے اس کو اب ہے جو میں نے اوپر درج کیا۔ اور جواب فلم سلم کے مشہور جا تا ہے۔ یہا دل ہار سے اس ڈائیلاگ سے مشاہہ ہے کہ: 'چھوڑ ونا ، کیوں ستاتے ہو۔''

الک مرتبہ پھر یا دولا دول کہ یہاں میں صرف یورپ کی بات کررہا ہول، اس یورپ کی جواب دنیا ایک مرتبہ پھر یا دولا دول کہ یہاں میں صرف یورپ میں برطانیہ اور فرانس کی ہیمتِ مقتدرہ شامل کے جھڑ ہے جھیڑے میں نہیں پڑتا جا ہتا اور اس یورپ میں برطانیہ اور فرانس کی ہیمتِ مقتدرہ تارہے۔ عراق نہیں جوامر کی ہیمیتِ مقتدرہ اور نیوکوز کے ساتھ شامل با جا کے طور پر کام کرنے پر بہدستور تیارہے۔ عراق جگ کے دوران یورپی با کیں باز واور لبرل ازم کے لا کھوں حامیوں نے مظاہرے کیے، کین شاید ہمارے کے بیکن شاید ہمارے نہیں انہتا پہندوں کی یا دواشت آئی اچھی نہیں۔ وہ یورپ کی ساری تہذیب کو سمندر میں غرق کرنے کے قابل سمجھتے ہیں اور شاید ساتھ ہی وہاں کے باشندوں کو بھی۔

اس امن پند یورپ بیس بھی ذہی انہا پندوں کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یورپ کے بورے شہروں بیس تارکین وطن بڑی تعداد بیس آ رہے ہیں۔ ان بیس زیادہ تر تو وہاں جذب (assimilate) بھی ہورہ ہیں کہ سکت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں خود کو ایڈ جسٹ نہیں کر پا رہی ۔ انگریز کی ادیب حنیف قریش کے مشہورافسانے میرا بنیاد پرست بیٹا ' بیس ایس بی صورت حال پیش کی گئی ہے جہاں ایک فیکسی ڈرائیور باپ تو انگلتان کی سوسائٹ بیس گذار اکر لیتا ہے لیکن اس کا بیٹا تہذبی کی گئی کا شکار ہوکرا پی ذہبی ہڑوں کی تلاش بیس بہت دورنکل جاتا ہے۔ یورپ اورامر یکا بیس بس جانگی کا شکار ہوکرا پی ذہبی ہڑوں کی تلاش بیس بہت دورنکل جاتا ہے۔ یورپ اورامر یکا بیس بس جانگی کا شکار ہوکرا پی ذہبی ہڑوں کی تلاش میں بہت دورنکل جاتا ہے۔ یورپ اورامر یکا بیس بس سے علائے کرام بھی این اس کے ہاں اور بھی کی طرح کے تعنادات نمایاں ہورہ ہیں ۔ ان یورپ بیس بست کے تو برسال لاکھوں غیر مکیوں کو شہریت و سے ہیں۔ ان یورپ بیس ان یورپ بیس ان اور فی ریاستوں کا تصور ہیں ہے کہ جیلے سعودی عرب یا کسی اور عرب ملک میں جا کر ، شہریت تو دور کی بات ، اپنے خیالات کی تبلیخ بھی کرنے کا صوح سے تھے۔ مغرب میں صرف سر ماید داران نظام ہی کا فل فیمروج نہیں ، اور بھی گئی سیاسی فل فی بہم مزام سوج سکتے تھے۔ مغرب میں صرف سر ماید داران نظام ہی کا فل فیمروج نہیں ، اور بھی گئی سیاسی فل فی بہم مزام

ہیں، لین ان سب کی بنیا دعقلیت پندی پر ہے۔ یہاں یہ بحث میرے موضوع ہے باہر ہے کہ ہمارانظریہ علم اور نظریہ حقیقت کس کس کوئی پر پورے اترتے ہیں اور کس کس کسوٹی پر پورے نہیں اترتے ؛ لین ایک تہذیب، جوسیر وں سال کی فکری روایت کی وارث ہے، کیے یہ گوارا کرلے گی کہ ایک پرائی تہذیب صرف ایخ تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پراس کی فکری نیج اور اس کے سیاس، قانونی اور ریاسی اداروں کی ہئیت تبدیل کرڈالے؟ اگر ہمارے مذہب پندوہاں اپن سرگرمیاں بڑھا کیں گے و آئیس کچھنہ کی ہوئی کہ دور گرمیاں بڑھا کیں جو آئیس کے قوائیس کے ہیں ہوئی آبادی کے ایک مالیاں دو گے تو کیا چیپ سادھ اوں گاہیں؟'

تویہ ہے جواب مارے ای سوال کا کہ:?why do they hate us

ربی یہ بات کہ اگر امر یکا اور پورپ گوم کر یہی سوال ہمارے بارے میں کریں گے کہ: why

اللہ علی اللہ do they hate us

ماتھ برطانیہ کارویہ بدتھا، فرانس کا بدتر اور امر یکا کا بدترین۔ ہم آخیں بتا کیں گر کہ سلمان اکثریت کے مسلمان اکثریت کے مسلمان اکثریت کے مسلمان اکثریت کے ملکوں میں جوام کی بہندیدہ حکومتیں قائم نہیں ہیں اور اگر کہیں جہوریت لانے کی کوشش کی گئی تو مغرب نے اس کی مالفت کی الجزائر کی مثال سب کے سامنے ہے جس کے لاکھوں اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی الجزائر کی مثال سب کے سامنے ہے جس کے لاکھوں مقولین کا خون امر یکا اور فرانس کی گردن پر ہے۔ حال ہی میں عرب بہار کا غلغلہ بلندہ ہواتو بحرین نے لیے مقولین کا خون امر یکا اور فرانس کی گردن پر ہے۔ حال ہی میں عرب بہار کا غلغلہ بلندہ ہواتو بحرین نے لیے افراد کے انتقام میں عراق میں ایک لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو پچائی (حوالہ: ویب سائٹ عراق باڈی کا کوئند، نو اپر بل ۱۹۰۳ء) افغانستان میں ستا کیس ہزار اور پاکستان میں پنتیس ہزار سے زاکہ افزاد کا وزاد کی انتخان کو بھی اربوں ڈالر کا نقصان مارے جا بچ ہیں ۔ افغان معیشت پھر کے دور میں ہے جبہ عراق اور پاکستان کو بھی اربوں ڈالر کا نقصان کی بہنی ہے۔ یہ کہ بہت گردیہ لے میں اور جزل پر ویر مشرف بھی تھے میں ملے۔ ادبی وی ڈالر کا معاثی نقصان آگے دونر کی مطالے ، اربوں ڈالر کا معاثی نقصان آگے دونر کی مطالے ، اربوں ڈالر کا معاثی نقصان آگے دونر کی مطالے ، اربوں ڈالر کا معاثی نقصان آگے دونر کی مطالے ، اربوں ڈالر کا معاثی نقصان آگے دونر کی مطالے ، اربوں ڈالر کا معاثی نقصان آگے دونر کی مطالے ، اربوں ڈالر کا معاثی نقصان ، آگے دونر کی کا قتصادی بندشیں اور جزل پرویز مشرف بھی تھے میں ملے۔

یہ توہوئی عالمی سیای صورتِ حال پرڈیڑھ بات۔اب تھوڑی کی بات آن کی فکری فضا کی بھی ہو جائے جس کا کچھنہ کچھ بتا ہمارے ادبوں کو بھی ہونا چاہے۔ سرد جنگ کے ذمانے تک تو دنیا میں دوہی فظام آ منے سامنے تھے: سرمانی دارانہ نظام اوراشترا کیت۔اشترا کیت کی فتح کے بعدام کی نیوکونز نے شئے اہداف کی تلاش شروع کی سیموکل ہمنٹکٹن نے 'تہذیبوں کا تصادم' نامی کتاب کھی جو ہمارے ہاں کے المبان کی تلاش شروع کی سیموکل ہمنٹکٹن نے 'تہذیبوں کا تصادم' نامی کتاب کھی جو ہمارے ہاں کے مذہبی انتہا پیندوں کو بہت پیند آئی۔ ذہبی انتہا پیندوں کے ان نے محبوبوں کا نمونہ کلام دکھانے کے لیے مرف اس بات کا تذکرہ کر دوں کہ مشہور نیوکون رہ نما جینی کرک پیٹرک (Jeane Kirkpatrick) کے ایم بہتر بہتر بہی ہے کہ جمہوریت کے قیام کے لیے بہت کے ایک مرتبہ اس بات کی سفارش کی کہ امریکا کے لیے بہتر بہی ہے کہ جمہوریت کے قیام کے لیے بہت نیادہ واویلا نہ کرے اور ایسی آ مریتوں کی حمایت میں کوئی عارف سمجھے جو امریکی حکومت کا دم بھرتی ہوں۔

اس سے پہلے امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ کا اپنے وقت کے ایک ڈکٹیٹر اناستاسیوسوموز اسے متعلق بر جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ'' سوموز اکتیا کا بچہ ہوا کرے؛ وہ ہمارا کتیا کا بچہ ہے۔'' پچھالیے ہی بچوں کی پرورش امریکا نے دنیا بھر میں کی جن میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے۔ دنیا بھر میں امریکی مظالم اور ارزل ترین ڈکٹیٹروں کی جمایت میں امریکا کے وہ عناصر پیش پیش رہے جنھیں آج نیوکوز کہا جاتا ہے۔

امریکا میں اشتراکیوں کوتو میکارتھی ازم کے ذریعے پہلے ہی غدار قر اردلوایا جاچکا تھا، مگر پھر دہاں ایک نگالہرلبرل ازم کے خلاف بھی چلی ۔ یہاں پچھلے چندسال ہے کبرل فاشٹ کی ایک اصطلاح بہت معروف ہے اور جو بھی طالبان اور نہ ہی انتہا پیندوں کی مخالفت میں آگے بڑھتا ہے اس پر بلاسو ہے سمجھے تھوپ دی جاتی ہے۔ کسی بھی زیانے میں معروف سیاسی اصطلاحوں کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ انھیں نہ جانے کی صورت میں آپ وہ شخص بن سکتے ہیں جو ایک اور شخص کے پیچھے اس لیے بھاگ دہا تھا ۔ انھیں نہ جانے کی صورت میں آپ وہ شخص بن سکتے ہیں جو ایک اور شخص کے پیچھے اس لیے بھاگ دہا تھا۔ کہ اُس نے اُسے چھروز پہلے گینڈ اکہا تھا، اور گینڈ ااس نے آج ہی دیکھا تھا۔

پانچ سال پہلے نیوکونز کے ایک ہونہار برواجوناہ گولڈ برگ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کاعنوان تھا: لبرل فاشزم۔ اس کتاب میں اس نے لبرل ازم کی بھداڑ ائی تھی اور بید عویٰ کیا تھا کہ وسطی یورپ میں ابجرنے والی فاشزم کی تحریکوں کو بھی لبرل مفکرین کا تعاون حاصل تھا۔ اس کتاب کا مارکیٹ میں آنا تھا کہ نیوکونز کے ہاتھ میں ایک فقرہ آگیا۔ اب وہ اینے مخالفین کولبرل فاشٹ کہنے لگے۔

دنیا میں انسانی حقوق، جہوریت اور مساوات جیسے تصورات کو پروان چڑھانے میں لبرل سلسلہ
فکر نے اہم کروارادا کیا ہے۔ لیکن ہرسلسلہ فکراین ساتھ کچھسائیڈ انگیٹس بھی لے کرآتا ہے۔ سوشلزم
کے بانیوں کی نیک نیخ سے کے انکار ہوگا کیکن ای کے نام لیواؤں نے دنیا میں بدترین آمریتی بھی قائم
کیں۔ معاشی لبرل ازم نے دنیا میں دولت کی غیر مساویا نہ قسیم پیدا کی جس کی بدولت آج دنیا شال کے
چند امیر ملکوں اور جنوب کے کئی غریب ملکوں میں بٹی ہوئی ہے۔ لبرل ازم اور خصوصا معاشی لبرل ازم کا
جواب بھی مغرب بی سے آیا ہے ، سوو ہال لبر غیرین ازم اور نراجیت (anarchism) جیسے تصورات کو
جواب بھی مغرب بی سے آیا ہے ، سوو ہال لبر غیرین فکر ریاست کے اختیارات کو محدود اور انسان کی
بھی فروغ حاصل ہورہا ہے۔ آج چوم کی اور دیگر مفکرین جس لبر غیرین فکر کی بات کرتے ہیں اس نے بھی
آزاد یوں کو دستی ترکر تا چاہتی ہے۔ لبر غیرین فکر ریاست کے اختیارات کو محدود اور انسان کی
آزاد یوں کو دستی ترکر تا چاہتی ہے۔ لبر غیرین فکر ریاست کے اختیارات کو محدود اور انسان کی
بھی نو تین ہے ، ورنہ ند بھی اور سوشلسٹ ریاستوں میں اس کا تصور بھی مجال تھا۔ امریکا ، برطانیہ اور فر انس
جب اپنی نو آبادیات پرظم ڈھاتے ہیں تو آخی کے اندر برٹر پیڈ رسل اور ڈاں پال سار تر بھی پیدا ہوتے ہیں
جب اپنی نو آبادیات پرظم ڈھاتے ہیں تو آخی کے اندر برٹر پیڈ رسل اور ڈاں پال سار تر بھی پیدا ہوتے ہیں
جب اپنی نو آبادیات پرظم ڈھاتے ہیں تو اض کے اندر برٹر پیڈ رسل اور ڈاں پال سار تر بھی پیدا ہوتے ہیں
جب اپنی نو آبادیات پرظم خوصت دانوں کا سرمایہ دارانہ نظام جب ملٹی نیشل کینیوں کو تحفظیت

(protectionism) کے تام پریل آؤٹ کرتا ہے تو خود امریکائی کے اندر سے توجوانوں کی ایک تحريب بھی سامنے آتی ہے جواس کے خلاف آواز بلند کرتی ہے۔ بیمتضاد سلسلہ ہائے فکراوران کی متصادم حركيات ايك زنده معاشر كے وليل ہيں۔ دوسرى جانب سعودى عرب كود كھ ليجے۔ فى كس آمدنى ميں دنیا کے امیرترین ملکوں کے ہم پلہ، لیکن معاشرہ کسی بھی قتم کے ترک ہے بحروم۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ے۔مسلمان ہیں را کھ کا ڈھیر ہے۔ یہ جومغرب میں ہمیں اتنے متضاد نظام ہائے فکر ایک دوسرے سے پر امن طریقے سے برسر پیکارنظرا تے ہیں تو اس کی وجدروش خیالی کی وی روایت ہے جو پچھلے کئی سوبرس

ہے مغرب میں بروان چڑھ رہی ہے۔

تمسى مخالف كى پيرى اجھالنے كى خوائش سليم ليكن فكرى مغالطے بيداكرنے كى كوشش كوبد ديانتي ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں عموماً لبرل ازم کا مطلب سیای روبوں میں اعتدال لیاجا تا ہے۔ہم ائے معاشرے میں ایسے فقرے بھی سنتے ہیں کہ میں لبرل مسلمان ہوں ۔ مگر در حقیقت لبرل ازم ایک سای ومعاشی سلسلیوفکر کا نام ہے جس سے وابستہ مفکرین کے خیالات ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔جان لاک سے لے کراب تک لبرل سلسلہ فکرنے کئی جہانوں کی سیر کی ہے۔ پھریہ ہے کہ بیسلسلہ فکر یوری میں کئی سوبرس کی فکری جدلیات کا امین ہے، دوفقروں میں اسے ردکرنے کی خواہش کومعصومیت ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ یا کستان میں جومفکرین اور کالم نگار مذہبی بنیادوں پر دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں، جواقلیوں،خواتین اور پچیڑے ہوئے طبقے کے حامی ہیں،ضروری نہیں کہ انھوں نے لبرل فلسفے بحربورة گائى بھى حاصل كرركھى ہو۔ مذہبى دہشت گردى كے مخالفين ميں تو كئى سوشلسٹ فكر كے بھى حامل ہیں۔ کئی اسلامی فکر کے کسی نہ کسی سلسلے سے بھی منسلک ہیں جن میں جاوید احمد غامدی اور شہید ڈ اکٹر فاروق خان جیسے جامع العلوم سکالر بھی شامل ہیں اور مولا ناحسن جان شہیداور مفتی سرفراز احمد تعیمی شہید جیسے جید علائے کرام بھی ۔ تو کیا زہبی دہشت گردی کے ہرمخالف پرلبرل فاشٹ کالیبل چیاں کردیا جائے گا؟ کیا اليس ان تمام جرائم كا حامى قر ارد \_ ديا جائے گاجن ميں مغرب كے لبرل سلسله فكر كے وارث مبينه طور پر ملوث رہے؟ کیا پیخود فاشزم کی ایک نئی صورت نہیں؟ ہاں ان لوگوں کو فاشٹ کہا جاسکتا ہے جن کی روتن خیالی ملک بھر میں عشرت کدے کھول دیے جانے اور داڑھی والے تمام انسانوں کورا کھ کا ڈھیر بنا دینے کی خواہشات تک محدود ہے اور جوایے مقاصد کے حصول کے لیے کی ڈکٹیٹر کی حمایت پر بھی کمر بست ہیں۔ سر پر بھراہوا گلاس رکھ کرنا جنے کی صلاحیت روش خیالی کی دلیل کہاں ہے ہوگئی؟ان لوگوں کو فاشٹ كهاجاسكتا ب، مركبرل نبيل \_ أخيس كيامعلوم لبرل ازم ياكوئى بھى دوسرافلىفىكى چرياكانام بي يدوى عناصر میں کہ جزل پرویز مشرف کی آئین فٹکنی کے خلاف جب اُس پرمقد مہ چلانے کی بات ہوتی ہے تو ال کے حق میں دلیلیں تراشنے لگتے ہیں۔ یہ وہی عناصر ہیں جنمیں مصری فوج کے ہاتھوں محمد مُری کی جمہوری حکومت کا تختہ النے جانے پرخوشی ہوئی ہے۔ دہرے معیار رکھنے والے ان عناصر کو کسی طور لبرل نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے بجائے آھیں صرف فاشٹ کے الیاجائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی بھی تخص جو جہبوریت کو بہطوراصول عزیز در گھتا ہے، اسے مصر میں جمہوریت بھی اتن ہی عزیز ہونی چاہیے جتنی پاکستان میں ۔ الیمی ہی منافقت ہماری اسلامی جماعتیں بھی دکھاتی ہیں جب وہ شام اور مصر میں جمہوریت کی میں ۔ الیمی ہی منافقت ہماری اسلامی جماعتیں بھی دکھاتی ہیں جب وہ شام اور مصر میں جمہوریت کی نفاذ کا مطالبہ کیا جائے تو اسے خطے حمایت کرتی ہیں جب بھرین اور سعودی عرب میں جمہوریت کے نفاذ کا مطالبہ کیا جائے تو اسے خطے میں عدم استحکام کی سازش قرار دیے گئی ہیں ۔ سیکولر فاشٹ ہوں یا سیاس اسلام کے شاکتی ، دونوں اپنی کھی جانب داری میں سب سے پہلے اصولوں اور دالش وراند دیا نت داری کا خون کرتے ہیں۔

جہال مغربی جبال مغرب کے البرل اور کئز رویٹو ڈسکورس کو خود مغرب میں ہی جیلئے کیا جارہا ہے وہال اسمانی و نیا مغربی دنیا کے اس غالب سیاس ڈسکورس کے متوازی اپنا کوئی ایسا ڈسکورس سامنے لانے میں اب تک ناکام رہی ہے جواپئی فکر بیات میں ہی قابلِ مل نظر آتا ہو۔ اقبال کے خطبات کا مجموعہ 'اسلام میں ہذری فکر کی ترجیب نو' ایسے ہی ڈسکورس کی کوشش تھی۔ ہاں معراور سعودی عرب سے القاعدہ کی فکر ضرور پھوٹی ہے، کی ترجیب نو' ایسے ہی ڈسکورس کی کوشش تھی۔ ہاں معراور سعودی عرب سے القاعدہ کی فکر ضرور پھوٹی ہے، جس نے اب تک سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی فقصان پہنچایا ہے۔ اگر اس فکر کو کوئی مغرب کے لبرل ڈسکورس کے مقابل کھڑ اکر نے کا جامی ہے تو اسے بھی کہا جاسکتا ہے کہ بھائی سلسلہ فکر تو وہ امپورٹ کیا جائے جواپئی بیدائش کی سرز مین پر قابلِ عمل نابت ہو چکا ہو۔ اس فکر کی دوسے پہلے تو مسلمان آپیں میں لڑ مجار کر فیصلہ کریں گے دمغرب اور اس کی فکر سے لڑ ناکس کو ہے۔ اس کے بعد جو مسلمان بچیں گے، اگروہ سے بہو کو وہ مغرب کو مشرف بداسلام کریں گے جس کے بعد داوی چین بھی چین لکھے گا۔

بات ہورہ گی تھی امریکا میں کنزرو یؤمفکرین اورلبرل بائیں بازو کے اختلاف کی ،جس میں نیوکونز کو لبند بیدہ فقرے کو پاکستان کو لبرل فاشزم' کی ترکیب ہاتھ آئی۔ مزے کی بات بیہ کہ ان نیوکونز کے پند بیدہ فقرے کو پاکستان میں اڑا یا بھی تو کس نے ؟ اُنھی نہ بی انتہا لپندوں اور ان کے فکری ہم نواؤں نے جن کے خلاف امریکا نے وار آن میرز شروع کی تھی۔ نتیجہ بید نکلا کہ چالیس سال سے مظلوم بڑگالیوں ، بلوچوں ، نہ بی اقلیتوں کو ار آن میرز شروع کی تھی۔ نتیجہ بید نکلا کہ چالیس سال سے مظلوم بڑگالیوں ، بلوچوں ، نہ بی اقلیتوں چیٹر کے ہوئے طبقوں اور ڈرون حملوں کے شکار منظوموں کی جمایت میں آواز بلند کرنے والی عاصمہ جہانگیر کوتو آئ لبرل فاشٹ قرار دیا جارہا ہے جبکہ خود مقرر کردہ صحافتی مفتوں اور ان کے غیرت بریگیڈ فیل نے امریکی نیوکونز کا ایسا فرنچائز پاکستان میں کھولا ہے کہ نہ بی انتہا پیندی کے ہر مخالف کے لیے لبرل فاشٹ کا تمغہ نفی کے آؤٹ لیٹ سے برآ مدہوتا ہے۔ آٹھیں یہ بھی نہیں معلوم کہ بیسویں صدی کا سب فاشٹ کا تمغہ نفی کا تران کی حوال ریاست کے اخلاق ڈھانچ کوسب سے زیادہ انجیت دینے کا حامی تھا۔ اپنی کتاب آئیک بہتر و نیا کی حال آئ ( اللے افلاتی ڈھانچ کی اس سے سے بڑالبرل مفکر کارل پو پر (Search of a Better World کی جا تھاری ریاست کی اخلاقی ڈھانچ کے اس ریاست کی اخلاقی ڈھانچ کی سے سے مطابقت رکھے گا۔ کیا ہماری ریاست کا اخلاقی ڈھانچ نے سے مطابقت رکھے گا۔ کیا ہماری ریاست کی اخلاقی ڈھانچ کی صدر ریاست کی اخلاقی ڈھانچ کی صدر کی سے تو فدجی انہا پیندوں کو ملک کی چھیانو سے فی صد

آبادی پرعدم اعماد کول ہے؟

آج فکری محافر پرامریکا کے جنگ پسند نیوکونز اور پاکستان کے پھے سیاسی وصحافتی پاک باز ایک ہی صف میں کھڑ نے نظر آتے ہیں۔ اس نظریاتی اتحاد میں ہندوستان کے ہندوانتہا پسند بھی ان کے شریک ہیں سود نیا بھر کے انتہا پسند نظریاتی طور پر تو متفق ہیں کیکن جب بات دشمن کی شناخت کی آتی ہے تو کسی کو سہ دشمن ہرے رنگ کا نظر آتا ہے، کسی کو سرخ رنگ میں اور کسی کو سیاہ رنگ میں۔ بیلوگ نظریاتی طور پر اتحاد ی ہیں اور کم کملی الزائی میں پوری دنیا کے معصوم عوام کھن کی طرح پس ہیں اور کم ہیں۔ ورید نیا کے معصوم عوام کھن کی طرح پس سے ہیں۔ ورید ہیں۔

برسبیل تذکرہ میر میری کردوں کہ کچھا ہے معصوم مارکسی بھی ہیں جنھیں ابرل فلنفے ہے خداواسطے کا بیر تھا، سوانھیں بھی اپنے نظریاتی مخالفین پرمنطبق کرنے کے لیے البرل فاشٹ کی اصطلاح پندآئی اور وہ بیر تھا، سوانھیں بھی اپنے نظریاتی مخالفین پرمنطبق کرنے کے لیے البرل فاشٹ کی اصطلاح پندآئی اور وہ بیر بھول گئے کہ جوناہ گولڈ برگ کی کتاب کا ذیلی عنوان تھا: ''امریکی بائیں باز و کی خفیہ تاریخ ''،گرشاید امریکی بایاں باز و بھی چونکہ امریکی ہے۔ اس لیے ان معصوم مارکسیوں کے نزدیک نا مطلوب ہے۔

یہ ہے وہ عالمی صورتِ حال اور وہ فکری فضا جس سے پچھنہ پچھآگاہی ہمارے ادبوں کو ہونا چاہے تھی، کیکن یہاں تو صورتِ حال ہے ہے کہ شاعر ادیب کتابیں تو کیا اخبار بھی نہیں پڑھتے۔ او پر سے فیس بک کی آمد کے بعد ہر شاعر، ادیب کو بھی نہ بھی کسی ساتی، سیاسی یا نہ بھی معاملے پر جب کو منٹ کرنا پڑھیں بک کی آمد کے بعد ہر شاعر، ادیب کو بھی نہ بھی کسی ساتی یا نہ بھی معصومیت سے آگاہ کرنے کی جاتا ہے تو اس کی علمی معصومیت عیال ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر انھیں اس معصومیت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کے اندر کا دوہ جماعت پاس، ڈائر یکٹ حوالدار سامنے آجا تا ہے۔

نائن الیون کے بعد پاکتان کی حوالوں سے تبدیل ہوا۔ جب نائن الیون ہواتو ہمارے ملک پر
ایک بار پھرایک فوجی حکم رال مسلط تھا۔ نائن الیون ہوتے ہی گویا بلی کے بھا گول چھینکا ٹوٹ گیا۔ کہال تو

یہ عالم تھا کہ بل کانٹن ہمارے نئے بزرج مہر کا حال تک نہ پوچھتے تھے اور کہال بیدونت آیا کہ واشکٹن اور
بی ان کی ان کی کیو کے درمیان ہائ لائن قائم ہوگئی۔ جس حکم رال نے ہماری قوم کو مشرف بہ پرویز کیا تھا وہ
اندرون ملک تو لوگوں کو' کک' مارا کرتا تھا جبکہ بیرونِ ملک' فاختہ' کہلاتا تھا۔ مختلف اقسام کی نفسیاتی پے
چیدگیوں میں مبتلا اس حکم رال نے پاکتان کا وہ حال کیا جو وہ بندر کرتا ہے جس کے ہاتھ میں استرا آ
جائے۔ ہمیں وہ جنگ لونی پڑی جو جب شروع ہوئی تھی تو ہماری نہیں تھی۔ اور اس جنگ میں اب تک
پاکتان کے پنیتیس ہزار سے ذا کد بیٹے اور بیٹیاں قربان ہو چکے ہیں۔

پ ماں ہے۔۔ کا ہرار سے را مد ہیے اور بہاو بھی ہے۔ امریکا جن نہ ہی انتہا پہندوں اور جنگجوؤں

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ستم کا ایک اور بہاو بھی ہے۔ امریکا جن نہ ہی انتہا پہندوں اور جنگجوؤں

سے لار ہاتھا، انھوں نے امریکا کا بدلہ پاکستان کے عام شہریوں سے لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ پاکستان جہاں

انغانستان پر امریکی حملے کے بعد افغان عوام سے ہمدردی کا بیام تھا کہ پاکستانیوں نے متحدہ مجلس ممل کو

انغانستان پر امریکی حملے کے بعد افغان عوام سے ہمدردی کا بیام تھا کہ پاکستانیوں نے متحدہ مجلس ممل کو

بڑھ کڑھ کر دوٹ دیے تھے، اس پاکستان کو دہشت گردوں نے زخموں سے چور چور کر دیا۔ اگر جنگ

جووں کو پاکستان کی سرکاری پالیسی سے حساب چکانا ہوتا تو وہ صرف سرکاری اداروں اور سپاہیوں کونٹانہ بناتے لیکن ایک خاص کلچر کے حامی ان جنگ جووں کوزندگی کی عام خوشیوں میں خوش ہوتے ، شادی ہیا بناتے لیکن ایک خاص کلچر کے حامی ان جنگ جووں کوزندگی کی عام خوشیوں میں خور و مسلام پڑھے پر تا پیتے ، مزاروں پر دھالیس ڈالتے ، مجلوں میں ذکر اہل بیت سنتے ، مخفلوں میں درود و مسلام پڑھے پاکستانیوں کے طریقہ زندگی ہے بھی افر تھی ۔ اس نفرت کی قیت پاکستان نے ادا کی ۔ ہماری فون کی جنے سپاہی ، جنے افران جنگ جووں کے ہاتھوں مارے گئے اشنے بھارت کے ساتھ چارجنگوں میں مجل منہیں مارے گئے استے بھارت کے ساتھ چارجنگوں میں مجل منہیں مارے گئے اسے بہم نوااورغم گسار بھی ل گئے۔ وغم گسار جو کہتے تھے کہ خود کش حملے اس لیے ہورہ ہیں کیونکہ ڈرون حملے ہیں رک رہے ۔ کی نے مزار ور اور درباروں پر خود کش حملوں میں قتل ہونے والے معصوم لوگوں کے گئے دواجھیں خود کش جا کہوں ، مزاروں اور درباروں پر خود کش حملوں میں قتل ہونے والے معصوم لوگوں کے گئے لواجھیں خود کش جا درہا کے خلاف تھی تو پاکستان کے نہتے شہر یوں کا قتل عام کیوں شروع ہوگیا؟ ہزارہ قبیلے کو کیوں ریڈا ٹھ بی بنا دیا گیا جو ہر سال ستائیس رمضان کو یوم القدی مناکر میں مرک برامر یکا ، مرگ برامر ایکل کونو تھا کہ اس کو یوم القدی مناکر وں کہو تھا کہا کہو تھا کہ اس کو یوم القدی مناکر وں کو بیک کیا کہو تھا کہا کہ والے اس کا مزار بم سے اٹرادیا گیا؟ بیدہ و سوال شے جھوں نے بہت سے اد یہوں ، شاعران حالات میں بھی قافیے پر قافیہ بی ٹا گئے رہے۔

آج مجھےان شاعروں کا ذکر کرتا ہے جنھوں نے بدلے ہوئے اس پاکستان کا دردا پی شریانوں میں محسوس کیا۔ یہی وہ شاعر ہیں جن کا ہاتھ اپنے زمانے کی نبض پر ہے ادریہی وہ شاعر ہیں جن کی شاعر کی میں روحِ عصر کا ہیولہ ابھر تا ڈوبتا دکھائی ویتا ہے۔

اب جب کہ میں ادیب کے لیے سان سے واقفیت اور رویِ عصر کی شاخت کی اس قدر حمایت کر چکا ہوں تو وقت آگیا ہے کہ میں یہ بھی اعلان کردوں کہ اعلیٰ ادب کی تخلیق کے لیے بس بھی دو چیزیں کافی خہیں۔ انسان کے دکھ سکھ بہت بے چیدہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شاعریا ادیب شہر کے کی چوک میں ہونے والے بم دھا کے یا کی ڈرون حملے پر براہ راست نہ لکھ رہا ہولیکن ایسی الم ناک مصیبتوں ہے پیدا ہونے والا دکھ، مایوی اور انسانی المیہ اس کی تحریروں میں درآیا ہو۔ اوب کے لیے جو اہمیت ساتی تبدیلیوں اور رویِ عصر کی شاخت کی ہے، اتی ہی اہمیت، اگر اس سے زیادہ نہیں تو، تاریخ اور انسان کی انہان کی المیان کی جب الذی الدیت کے جالات کو، یا کسی ایک انسان کی کہانی کو، جب تحریرائی پیدا ہوتی ہے؛ ورنداس کی تحریرائی بیدا ہوتی ہے؛ ورنداس کی نہدا کردھی بلکہ الدیت کے پہلو میں رکھ کرد یکھا اور دکھایا۔ پھر سے بھی ہے کہ بقول جون ایلیا ہماری دخیاری وارشوں کی مدد سے ایک کا رفانہ ہے جس میں ایک کل دوسری کلوں سے جڑ کر ہی اپنی شاخت اور اسے معنی پیدا کرتی ہے۔ اس میں ایک کل دوسری کلوں سے جڑ کر ہی اپنی شاخت اور اسے معنی پیدا کرتی ہے۔ سات فرد پر اور فردسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر افراد اسے باہمی رشتوں کی مدد سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر افراد اسے باہمی رشتوں کی مدد سے ایک دوسرے پر اثر

انداز ہوتے ہیں۔اوب اور شاعری کا بنیادی موضوع اٹھی رشتوں کا تصادم اور تال میل ہے۔ ہمارے الدار برا المحسوسات كى ندكى رشتے سے بى پيوست ہوتے ہیں۔اى سے انسانی الميہ بھی جنم ليتا ہے اور انیانی تماشا بھی۔اینا کارینینا کیاہے؟ کہانی توبس اتن سے کہالک عورت ہے جوایک عدد شوہر کھنے ے باوجود بے قرار ہے اور ایک ایسے محبوب کے عشق میں مبتلا ہے جسے وہ نہ یا سکتی ہے نہ چھوڑ سکتی ہے۔ لین ساڑھے تھے سوصفح کی ہے کہانی ہمیں اس عورت کے اتنے پہلوؤں سے ملواتی ہے کہ ہم اینا کوایک جیتی عالى عظيم عورت بجھنے لگتے ہیں۔ كى اور كا تو پتانہيں، كيكن مجھے تو ایناكى عام عورت سے زیادہ ہى یاد آتی ہے۔خدا کی تخلیق کے بالمقابل ایک اور تخلیق؛ و لیم ہی جیتی جاگتی ہیں کہیں زیادہ یادگار۔بیابان و کہسارو راغ آفریدی۔خیابان وگلزاروباغ آفریدم۔

مجھے کہنا صرف میتھا کدادب کواعلیٰ ادب بنانے کے لیے انسانی تاریخ ، ازلی ابدی انسانی المیداور انیانی تماشا، رشتوں کا تصادم اور تال میل سب کی جان کاری اور گہری بصیرت کی ضرورت ہے۔ لیکن جب کسی قوم پر کوئی برسی افتاد آتی ہے تو ندکورہ بالاتمام عناصر کی ہیئت اور معنی بھی تبدیل ہوجاتے ہیں۔ نائن الیون کے بعد یا کستان پر بھی الیی ہی افتاد پڑی ہے۔ بیضمون بھی اسی افتاد اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اور بیکوشش بھی میری محدودات سے جڑی ہوئی ہے،اس لیے جیسی بھی ہے تا مکمل ہے۔ ہمیں تو اس افتاد ہے متعلق ایک پورے ڈسکورس کی ضرورت ہے؛ اور ادب کسی بھی ڈسکورس

ساج ہے جڑا ہوا شاعر اگراہے زمانے پرصرف کومنٹ ہی کررہا ہے تب بھی اس کے پچھ دیرزندہ رہ جانے کا امکان کافی ہے، کیونکہ بعد کے زمانوں کے لوگ اس کی شاعری میں سے کم از کم موٹھ ومٹر کے دام تو معلوم کر ہی سکتے ہیں۔ ڈینیل ڈیفونے اینے زیانے میں بہت ی تحریریں تھیں ہیکن رابن من کروسو 'کے علاوہ اگراس کی کوئی چیز آج بھی زندہ ہے تو وہ لندن کی آتشِ عظیم کا احوال ہے۔اگرادیب اپنے عصر اورا ہے لوگوں کا احوال دیا نت داری ہے بیان کر دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی صد تک اپنا کام پورا کر دیتا ہے۔ ایر لیکن بردی شاعری اور برداادب و بی ہوگا جس میں ساجی جان کاری، رویے عصر کی تلاش اور ابدیت کے پہلومیں انسان کے دکھ سکھ کا حال بیان کیا گیا ہوگا۔ مضمون کے دوسرے حصے میں میری کوشش ہوگی کہالی ای چھشاعری ہے آپ کا تعارف کرایا جائے۔

پہلے ذکراس البیلے شاعر کا جس کی اٹھان نئ منزلوں کا بتاد ہے رہی تھی۔ڈ اکٹر جاویدانور، جور ہتا تو یورپ میں تھالیکن سانس اپنی ہی دھرتی پر لیتا تھا، کی کتاب 'بھیڑیے سوئے نہیں'9009ء میں منظرِ عام پر بیری آئی۔ جاوید انور نے اپنی دھرتی ، اپنے لوگوں پر ہونے والے دو دھاری ستم کی ایک دھار کو خاص طور پر

بری شدت ہے محسوں کیا۔ ذراان لائنوں کو دیکھیے۔ آپ کو ایک بے بس شخص ایک بدمست ہاتھی جیم عالمی طاقت کولاکار تا نظر آئے گا۔ ساتھ ہی قر آنی تلمیحات کے ذریعے آج کے زبر دست کو جیلنج بھی کیا ہا

رہاہ۔

ابا بیلیں ابھی زندہ ہیں ظالم ہاتھیوں والو کرنفرت وہ تو انائی ہے جو ذریے کوائیم بم بناتی ہے ادھرد کیھو

يباڑوں پر،

بیابانوں میں محراؤں میں، جو بھی ہے

(محبت بھی)

سبھی نفرت ہے تم پرتھو کتے ہیں (ادنہیں سکتے)

> بظاہر از نہیں سکتے مگر دیم

وہ کعبے جودلوں میں ہیں ہتھوڑ ول سے ہیں ڈھیتے

د کہتے کو کلے جو پسلیوں کی دھونکنی کے اُس سرے پر ہیں اُنھیں کیسے بچھا ؤگے؟

(انتاه)

ای مجموعے میں ایک نظم ہے: 'ابوعبیدہ' ؛ جس کا کردار ابوعبیدہ حراروں کو بچلوں کے بجائے درختوں کی جڑوں میں تلاش کرتا ہے اور یوں سونے کا انڈا دینے والی مرغی کوحلال کرڈالتا ہے۔ابوعبیدہ جنت کی تلاش میں سرگرداں ہے کیکن اسے فکرنہیں کہ:

پس در پچه بر منه پاو بدن در بیره کھڑی ہے بنتِ ابوعبیده
نه گھر میں گندم، نه خشک انجیراور نه خرما
گداوگر ماگلی میں دوزخ منارہے ہیں
فرضتے چا بک چلارہے ہیں
کرسیر جنت کو جارہے ہیں ابوعبیدہ
کرسیر جنت کو جارہے ہیں ابوعبیدہ
(ابوعبیدہ)

11-

افضال احمد سیدنٹری نظم کو اعتبار دینے والے شاعروں میں سب سے اہم ہیں۔ ساجی آشوب اور میں میں ان کا جر ہمیشہ سے ان کی شاعری کا موضوع رہا ہے۔ پچھلی دہائی کے دوران انھوں نے ماضی وحال کی تاریخ کا جبر ہمیشہ سے ان کی شاعری کا موضوع رہا ہے۔ پچھلی دہائی کے دوران انھوں نے ہیں۔ سے منظمیں لکھیں لیکن ان میں ہماری حالیہ خول چکال تاریخ کے اثر ات صاف نظر آتے ہیں۔ بہت م

صرف بیجائی ہے اُس نے انتباہ کی مزاحمت کی تھی اور چاہتی ہے اُس سے تربیت حاصل کرنے والی نوعمرلڑ کیاں اپنی مشق جاری رکھیں

(بونیراسٹریٹ کی رقاصہ)

عذراعباس نے پیچیلی ایک دہائی کازیادہ عرصہ لندن میں گز اراادروہ لندن جمیں ان کی نظموں میں وکھائی بھی ویتا ہے۔ ایک عورت کی نظر سے لندن دیکھنا ہوتو ان کی کتاب جمرت کے اُس پار پڑھے۔ اب وکھائی بھی ویتا ہے۔ ایک عورت کی نظر سے لندن دیکھنا ہوتو ان کی نظر ورن میں وہی عذرا عباس نظر آنے لگی ہیں جونو ہے کی دہائی میں کراچی وہ پاکستان واپس آئی ہیں جونو ہے کی دہائی میں کراچی وہ پاکستان واپس آئی ہیں جونو ہے کہ دہائی میں اور اس سے اپنی نظمیں کا شت کیا کرتی تھیں۔ ان کی ایک تازہ نظم ملاحظہ فرما ہے:

میں لان میں بیٹھی ہوں
گرتے ہوئے بتوں کو گن رہی ہوں
ایک، دو، تین
ان گنت ہے
میں کمرے میں بیٹھی ہوں
میری گفتی میں شامل ہوجاتی ہیں
دوالشیں
دوالشیں
طروں کی گفتی بیٹوں کی گفتی ہیں
لاھوں کی گفتی بیٹوں کی گفتی ہے
لاشوں کی گفتی بتوں کی گفتی ہے
لاشوں کی گفتی ہوں

Scanned with Camscanner

نصیراحمد ناصر کی تازہ نظموں میں بھی پوسٹ نائن الیون ماحول کی گونج صاف سنائی دی ہے۔ پاکستان میں رہنے کے باعث انھیں اپنی دھرتی کے باسیوں کی بیتا سے زیادہ دلچیسی ہے۔مظلوموں کے لبادے میں کون ظالم چھیا بیٹھا ہے، دھرتی سے جڑے ہوئے شاعر کوسب معلوم ہے۔سونصیراحمد نامر کے سوال دھرتی کے سوال بن کرسا منے آتے ہیں:

میں کسی اور سے نہیں تو موت سے ضرور ہو چھوں گا
کہ ان جنے بچوں کو
کس خدائی قانون کی روسے رخم بدر کیا گیا
اور بارودی سرنگیں
اور وہ جنت کیسی ہوگی
جوخود کش دھا کوں کے بدلے میں ملتی ہے
اور کیا جہنم کے لیے
اور کیا جہنم کے لیے
آسان پرکوئی جگہیں بجی تھی

پچھے دنوں احمد جاوید کی نٹری نظموں کی کتاب '' آندھی کار جز'' منظر عام پر آئی۔ احمد جاوید اُن دنوں کراچی کی محفلوں کا حصہ تھے جن دنوں نٹری نظم کی ابتدائی بحثیں شہر کی اوبی نصا کا خاصہ تھیں۔ گرائ کتاب میں ان کی نظموں کا مزاج دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت نئی نظمیں ہیں۔ احمد جاوید نے ائ کتاب میں نٹری نظم کا ایک نیا ذا گفتہ دیا۔ ان کے ہاں غصے کے بہت سے رنگ اُنھیں نٹری نظم کے دیگر شاعروں سے ممتاز بھی کرتے ہیں اور ہمیں ایک نئی جرت سے بھی روشنائی کراتے ہیں کیونکہ بظاہر وہ اشت غصہ در لگتے نہیں تھے۔ انسانی جذیوں میں سے غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جے شاعری بنانا شاید کچھ زیادہ ان مشکل ہے اور اس سے دانے نے ہی اپنا جہنم بنایا تو بنایا۔ جب ذکر ہمارے نا اہل تھم رانوں کا آتا ہے مشحوں نے اپنا عرصہ اقتدار عالمی طاقتوں کی دلالی میں صرف کیا ، تو احمد جاوید ایک منھ زور گھوڑے کی

> گرمیں کیا کروں گالیاں بوئی نہیں جاتیں انھیں کا تانہیں جاسکتا اور مجھے خیاطی بھی نہیں ہتی اور مجھے خیاطی بھی نہیں ہتی انسان نے آگر مجھے سمت میں ترتی کی ہوتی

Scanned with CamScanne

تو مجھےان مجبور یوں کا سامنانہ کرنا پڑتا جن کی دجہ سے میری نفرت با نجھ عورتوں کی طرح ایک خودسوز شعلہ بن کررہ گئی ہے۔ ایک خودسوز شعلہ بن کررہ گئی ہے۔

(5%)

ابراراجدایک زم خوشاعر ہیں۔ان کی نظم ایک سبک خرام چشمے کی طرح دھیرے چلتی ہوئی آئی ہے اور آپ کے مساموں میں داخل ہوجاتی ہے۔لیکن سیاسی وساجی آشوب نے اس زم خوشاعر ہوئی آئی ہے اور آپ کے مساموں میں داخل ہوجاتی ہے۔لیکن سیاسی وساجی آشوب نے اس زم خوشاعر کے نظوں میں بھی کا نئے اگا دیے۔ورنہ، بہ قول منیر نیازی،اک شاعر کے دل میں اس قد رنفرت کہاں۔ کے نظوں میں انجی کے اور اس کی حاصل کرتا ہے،لیکن جہال مکا لمے ہی کا در بند کر دیا جائے اور اس کی جہان مکا لمے ہی کا در بند کر دیا جائے اور اس کی جہان کی جہان مکا ہے ہی کا در بند کر دیا جائے اور اس کی جہان کی جہان مکا ہے ہی کا در بند کر دیا جائے اور اس کی جہان کی جہان کی جہان کی جہان کی جہان کی جہان کی کا در بند کر دیا جائے اور اس کی جہان کی جہان کی جہان کی جہان کی کا در بند کر دیا جائے تو وہاں ہے کہنا ہی پڑتا ہے :

لکھ کھلے دہانوں میں جہنم کی آگ ہے
اور گدلی انتزیوں میں کیچے کھولتا ہے
تبحی ہوئی میزوں پرحریص معدے الث جاتے ہیں
ماتھوں پردعا کمیں داغ بن جاتی ہیں
اور آئی دانتوں میں دل چباد ہے جاتے ہیں
باتوں کی آگ ہے ہونٹ سیاہ ہوجاتے ہیں

(وچ مرزایار پھرے)

جیلانی کامران کی ایک طویل نظم ہاغ و نیا کا ذکر ہمارے اوبی ڈسکورس میں بہت کم ہوتا ہے،
مالانکداہے شعری ڈیز ائن میں ہاغ و نیا 'اردو کی کسی اور بڑی نظم سے کم نہیں۔اس طویل نظم میں 'احیا' نام کا
ایک کردارہ ہو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہماری نظموں میں ایسے اور بہت سے کردار کیوں نہیں
ایک کردارہ ہو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہماری نظموں میں ایسے اور بہت سے کردار کیوں نہیں
ایک کردارہ ہو ایسی کارلیس (corpus) سے نظے ہموں ن مراشد کا حسن ایسا ہی ایک کردار تھا، لیکن
الکا مذکرہ بہت ہوا، 'احیا' کا نہیں ہوا علی افتخار جعفری کی ایک نظم میں 'سد ابہار' نامی کردار کود کی کھر مجھے
الکا مذکرہ بہت ہوا، 'احیا' کا نہیں ہوا علی افتخار جعفری کی ایک خوب صورت مجموعے کے ساتھ سامنے
انگوار جرت ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اپنی غز لوں کے ایک خوب صورت مجموعے کے ساتھ سامنے
انگوار جرت ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اپنی غز لوں کے ایک خوب صورت مجموعے کے ساتھ سامنے
انگوار جرت ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اپنی غز لوں کے ایک خوب صورت مجموعے کے ساتھ سامنے
انگوار جرت ہوئی۔ کچھ کے میں میں ہوان کی بے وقت موت نے تو ٹر بھوڑ کر رکھ دیں۔ اپنی وفات
سے کھم ان ہما نہوں نے اپنی ایک نظم فیس بک پرلگائی تھی۔اس نظم میں معنی کی چمک دمک بھی وہ کھنے والی سے کھم ان ایک نظم فیس بک پرلگائی تھی۔اس نظم میں معنی کی چمک دمک بھی وہ کی جسے والی سے کھادر شام کے دلے لفظوں کے تیور بھی :

سدابہار چشم نم کا حوصلہ جواب دے گیا زمین تھک گئی بدن سے چینھڑ ہے سنجا لتے سنجا لتے

Scanned with CamScanner

ترےنواح جنت البقیع بن گئے سدا بہار نہر مسل وکا مختلیں کے وہم سے نکل سیرون کا میرون کا میرون کا میرون کا میرون کا میرون کا میرا بہارہم اجل گزیدگاں کا خون اپنے منھ پیل کام کر قیام کر

(سکوت جرم ہے)

جمیل الرحمان پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن ہمارے آشوب پر دن رات کڑھنا ان کے معمولاتِ شب وروز ہیں شامل ہے اور اس کا اظہار وہ فیس بک پر بھی کرتے رہتے ہیں۔ جمیل الرحمان ایک الگ انداز کی نٹری نظم لکھتے ہیں جس میں ڈرامائیت کے ساتھ ساتھ لائیں پروز یک بھی ہوجاتی ہیں لیکن نظم کی کلیت میں وہ اپنے اردگر دکی لائنوں کے ساتھ یک جان محسوس ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں ان کی ایک نظم کی کلیت میں وہ اپنے اردگر دکی لائنوں کے ساتھ یک جان محسوس ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں ان کی ایک نظم پڑھنے کی خات تھا وہ ایک میں انھوں نے اسلامی و نیا کے آج کے حالات کو ماضی کے تناظر میں لظم کیا ہے۔ نظم '' بے نواتھیٹر سے ایک روال کومنٹر کی'' ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اپنے حالات پر جذباتی ہوگرکوئی منظوم یا منثور کومنٹ کر و بینا ادب نہیں۔ جہاں اپنے معاشر سے کی پرت در پرت تاریخ کاعلم ہوگا وہاں نظم کی گرائی اور گرائی ہورکوئی دیکھنے والی ہوگی:

بايزيد ناني كي فوج

کل منج منگری نہیں پہنچ سکے گ امیر تیمور کے کشکرنے اس کاراستہ روک لیاہے

فرڈیننڈ کے سامنے ہتھیار پھینکنے والے کون ہیں؟ عربی، بربری، اندلی یا مالکی؟ الحمرا کے پہلو میں ہتے دریا ہے شنیل کا پانی اپنی غیرت کی لاش اٹھائے ہوئے د جلہ وفرات کی البروں میں تیرتا

Scanned with CamScanner

سندھ،راوی اورا ٹک میں کیے آشامل ہوا؟

(بنواتھیٹرے ایک رواں کومنزی)

وحیداحمد کا شار بھی ایسے شاعروں میں ہوتا ہے جو اپنی شعری حیثیت اپنی پہلی دو کتابوں ہے منوا علی ہیں یہ پچھلے سال ان کا تیسر اشعری مجموعہ 'نظم نامہ' کے نام سے سامنے آیا۔ یہ مجموعہ آزاد نظم میں تمثال سازی کی نئی منزلوں کا گواہ ہے۔ انھوں نے لفظ گری اور تمثال سازی میں بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے اور ای دلیری سے اپنی دھرتی کی پیڑاہ کو بھی محسوس کیا ہے:

یہ خود کش لوگ جن کے پیٹ پر ہارود کی پیٹی ہے کیامریخ سے آئے ہیں؟ کیاز ہرہ سے اترے ہیں؟

یہیں کی خاک ہیں یہ اور یہیں کا خول ہیں ہے ہے خلاؤں سے نہیں آئے سے میرواریدِ ناسفتہ ہیں جوتہذیب کی ڈوری کے پہلو میں پڑے ہیں اور دُرِسفتہ جنھیں ٹھوکرلگاتے ہیں کوئی جو ہرکوضر بائے تو وہ وحشت سے پھٹتا ہے کھراس کے ساتھ روعیں اتنی سرعت سے نگلتی ہیں کھراس کے ساتھ روعیں اتنی سرعت سے نگلتی ہیں کہراس کے ساتھ روعیں اتنی سرعت سے نگلتی ہیں کہ والم می زنبیل میں کہرام می اے رسر گوشیاں)

لیکن وحیداحد کوخودکش جمله آوروں کی پیداوار میں اس اضافے کی وجہ بھی معلوم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ گھر میں یہ ہاتھی پالنے کا مشورہ کس نے دیا تھا اور ہم نے ان ہاتھیوں کے ساتھ ساتھ کن خوابوں کی پیرورش کی تھی۔ جاوید انور کے ہاتھیوں کے بعد پیش ہیں وحیداحد کے ہاتھی۔ ان میں اگر کسی کو امریکا کی پرورش کی تھی۔ جاوید انور کے ہاتھی وہ ہیں دکی پبلکن پارٹی کا انتخابی نشان بھی نظر آجائے تو بھی کوئی مضا کھنہیں، لیکن بنیادی طور پر سہ ہاتھی وہ ہیں جنسی ہم بھی اپنا انا ثافہ قرار دیا کرتے تھے اور نہیں جانے تھے کہ پرانے زمانے میں بادشاہ اگر کسی کو تھے میں ہاتھا۔
میں ہاتھی دے دیا کرتے تھے تو اسے پالنا اس کے لیے وبالِ جان ہوجا تا تھا۔
میں ہاتھی دے دیا کرتے تھے تو اسے پالنا اس کے لیے وبالِ جان ہوجا تا تھا۔

Scanned with CamScanne

گھر میں ہاتھی کون رکھتا ہے؟ ذرائم اینے درواز ول کے قد تو ناپ لیتے

جہاں پر فیل بانی ہو وہاں گرچیو نثیاں پا مال ہوجا ئیں تو جیرانی نہیں ہوتی (ہاتھی والے)

اخترعثان جب اپنعمری آشوب کاذکرکرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہماری تہذیب کا منی بھی ہوتا ہے، یوں ان کی آواز اپنع عمر کے نوحے سے آگے بڑھتی ہوئی تہذیب کے نوحے میں تبدیل ہو جس ہوتا ہے، یوں ان کی آواز اپنع عہد کے نوحے سے آگے بڑھتی ہوئی تہذیب کے نوحے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کی نظموں میں ایک وژن کی تلاش نظر آتی ہے اور وہ انھیں راہوں کے مسافر نظر آتے ہیں جن پران سے پہلے اقبال ، ن مراشد اور اختر حسین جعفری چل چکے۔وہ خود کہتے ہیں کہ:

روز وشب، فرفت و وصال اب مرا تناظر نہیں رہے ہیں (تجرید)

پچھلی صدی میں مسلمانوں نے اپنے ماضی کوشان دار بتا کراس کی بازیافت یا بازگیری کی کوشش شروع کی تھی۔ جب تک مسلمان محکوم تھے آتھیں بیخواب خوش بہت راس آتا تھا، کین جب زمامِ اختیار خود اٹھی کے ہاتھوں میں آگئی تو ماضی کی بازگیری کے خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ بتا چلا کہ اپنے دشمن تو ہم خود مجھی ہیں۔

شکوہ رفتہ کی بازگیری کے عہدنا ہے پیدستخط
کرتی انگلیوں میں قلم نگوں ہے
غلط نویسی، دروغ خوانی کا پیسلسل
درایت ہے دوایت اور ابتدائے ہے انتہا کا
باب منافقت ہے

قلم ۔۔فسانوں، گئے زمانوں کے زنگ خستہ فسوں کو میقل کرے تو پھرکیا میقل کرے تو پھرکیا وہ زنگ توانوں میں وہ زنگ تواب ہماری نسلوں کے اُستخوانوں میں بولتا ہے بولتا ہے (باز دید)

Scanned with Camscanner

اختر عثان نے ہمارے ہماری اور سیاسی کرب کونہ صرف شدت ہے محسوں کیا ہے بل کہ اس احساس نے ان کے اظہار میں جوشعری ترفع پایا ہے وہ بھی قابل دید ہے۔ ایس نظمیس دیکھے کر کون کہہ سکتا ہے کہ احتجاجی شاعری کا شاراد ب عالیہ میں نہیں ہوتا:

ابھی پچھلے جنازوں کے نمازی گھرنہیں ہوئے

ابھی تازہ کھدی قبروں کی مٹی بھی نہیں سوکھی

اگر بتی کی خوش ہوسانس کو مصلوب کرتی ہے

ہس چشم عزاکھ ہرے سرشک حشر بستہ میں ابھی احساس کانم ہے

ابھی پرسے کوآئے نوحہ گرواپس نہیں پہنچے

ابھی کنز غم جاوید میں صد ہالم ہے ،عرصہ غم ہے

عزادارو! ابھی پچھلے جنازوں کے نمازی گھرنہیں پہنچ

عزادارو! ابھی پچھلے جوک پر ہیں ،نوحہ ونالہ کی لے مدھم رکھو

علی ہائے تازہ کا کوئی نوحہ نہیں کہنا (زمستاں ہے)

ابھی وہ خوش نفس واپس نہیں پہنچ

علی اصغر علی اکرنہیں لوٹے

علی اصغر علی اکرنہیں لوٹے

ابھی قاسم کی منہدی گھولنا باتی ہے پائی آئے تو نوحہ اٹھا کیں گے

ابھی قاسم کی منہدی گھولنا باتی ہے پائی آئے تو نوحہ اٹھا کیں گ

فہیم شاس کاظمی بھی ای درد ہے دابستہ ہیں۔ایک آگ ہے جس کی تپش اُنھیں شہر تا پرسال کراچی میں اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔انھوں نے اپنی کئی نظموں میں سیاس وساجی حالات کوشعری صورت دی ہے،لیکن ایک نظم میں وہ یہ طے کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ آگ جو پہلے معبد کے اندرمحدودر بتی صورت دی ہے،لیکن ایک نظم میں وہ یہ طے کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ آگ جو پہلے معبد کے اندرمحدودر بتی صورت دی ہے۔ اور اب وہی ہر چیز کو تہس نہس کر رہی ہے۔
تھی،اب معبد ہے باہر نکل آئی ہے اور اب وہی ہر چیز کو تہس نہس کر رہی ہے۔

معبد سے
خدادند کے زنداں سے سرشام نکل آئی ہے
اب صنم ہو کہ مم ہو کہ جرم
کوئی نہیں نج سکتا
شاخ درشاخ چلے
شہر درشہر بڑھے
کوئی بغداد کہ تہران کہ روم

سنر پیژوں کو تھلونوں کو

پرندوں کوجلاتی ہوئی آگ (آگ معبد سے نکل آئی ہے)

علی اکبرناطق ایک اور با نکاشاع ہے جس کواس کے ہنرگی دادہ بھی بے پناہ ملی ہے۔ اس میں ہر چند
اس کی قسمت کا ہاتھ ہولیکن اس کے ہاں ایک نظمیس موجود ہیں جواس کے ایک تاب دارشاع ہونے کی گواہ
ہیں۔ پچھ عرصہ پہلے معاصر ادب کے اہم کتا بی سلسلے 'د نیاز اد' میں اس کی طویل نظم 'سفیر لیگ' شائع ہوئی جو
شاید اس کی بہترین نظم بھی ہے۔ ن مراشد کی نظم 'حسن کوزہ گر' نے بہت سے شاعروں سے مبارزت طلی
گی۔ راشد کی اس نظم میں راوئ 'جہاں زاو' سے خطاب کرتا ہے۔ ناطق نے اپنے خطاب کے لیے 'لیاں کے
سفیر' کو مختب کیا ہے۔ اس کی نظم میں کلا سکی عربی بی قصیدے کے اثر اس بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ میں معاقبات
کے شاعروں کی طرب تا ملق اپنی نظم ایک کھنڈر پر کھڑ ابو کر شرون کرتا ہے۔ اور پیکھنڈر اس کی تہذیب کے
ساتھ ساتھ داس کے خوابوں کا گھنڈر بھی

نظرا مُعا وُسفیرِ کیلی برے تماشوں کا شہرہ کیھو یہ میراقریہ ہیہ وحشوں کار بین قریہ سیمیں دکھاؤں مسجد تھا ، یاں پرآیت فروش بیٹھے دعا کمیں خلقت کو بیچتے ستھے ہیاں عدالت بھی اور قائنی امان دیتے ستھے رہزنوں کو بیاں عدالت بھی اور قائنی امان دیتے ستھے رہزنوں کو اور اس جگہ پروہ خانقا ہیں تھیں ، آب و آکش کی منڈیاں تھیں جہاں ہائے دل کی نمازیں پڑھتے خیال دنیا سے جاں ہٹاتے خیالی دنیا سے جاں ہٹاتے

(سفيرليلي)

پچھے برس جب دہشت گردوں نے سوات کی ایک چودہ سالہ بچی ملالہ یوسف زئی کو گولی کا نشانہ بنایا تو سوشل میڈیا پرایک اور دوسری تسم کی آراء کا طوفان انڈ آیا۔ ایسے میں ادب کی ساحلی بٹی پر مقیم کچھ بناہ گزینوں نے ملالہ کا ساتھ دینے کے بجائے وقت کے حرملہ کی طرف داری کو ترجیح دی لیکن بہت ہے شاعروں نے بلالہ کا ساتھ دینے کے بجائے والی جوال ہمت ملالہ کے حق میں نظمیس لکھیں۔ ان نظموں کا شاعروں نے بچیوں کی تعلیم کا برجم بلند کرنے والی جوال ہمت ملالہ کے حق میں نظمیس لکھیں۔ ان نظموں کا پورا ایک مجموعہ مرتب ہوسکتا ہے، اور ہوتا بھی چا ہے۔ میں نمونے کے لیے صرف ایک نظم کا اقتباس پیش کروں گا جومصطفی ارباب نے کھی۔ ملالہ پران کی ایک ساتھ کی نظمیس کتابی سلیا دینا زاد میں شائع ہوئی

Scanned with CamScanne

خیں جن میں انھوں نے ملالہ پر ہونے والے افسوس ناک تملے کے کئی پہلوؤں کوشعری ساخت میں وُھالا تھا۔

ہم خوشی اور غصے کا اظہار ہمیشہ گولی چلا کر کرتے ہیں

گولی غصے کی طرح اندھی ہوجاتی ہے وہ ملالہ سے ہوتے ہوئے ہر مال کومجروح کردیت ہے

> وہ کو کھ بھی کراہ رہی ہے جس نے طالبان کوجنم دیا تھا (مالا

احد آزاد کا بنیادی موضوع تو محبت اور رو مان کی تلاش ہے لیکن جنگ کے دنوں میں محبت کی تلاش ان کے لیے پچھاور بھی ناگز بر ہوجاتی ہے:

جنگ کے دنوں میں
دودھ
ڈ بل روئی
کمھن
مکھن
یا
پیر کے بجائے
ہمیں
نفرت کی فکر کرنی چاہیے
نفرت کی فکر کرنی چاہیے
نفرت کی فکر کرنی چاہیے

دانیال طریم بھی تیزی ہے اجرتے ہوئے نوجوان ادبوں میں شامل ہیں۔ان کا دصف ہے کہ دہ شعردادب سے بھی سرد کارر کھتے ہیں۔ان دہ شعردادب سے بجی سرد کارر کھتے ہیں۔ان کو شعردادب سے بجی سرد کارر کھتے ہیں۔ان کے تقدید کا مضامین کا مجموعہ ''معاصر تھیوری اور تعین قدر'' کے نام سے سامنے آچکا ہے جس میں ملی تقید کے تقدید کا مضامین کا مجموعہ ''معاصر تھیوری اور تعین قدر'' کے نام سے سامنے آچکا ہے جس میں موجود ہیں۔ پاکستان اور دنیا کے سیاس حالات کا بھی وہ گہرا مطالعہ کے حوالے سے بھی ان کے مضامین موجود ہیں۔ پاکستان اور دنیا کے سیاس حالات کا بھی وہ گہرا مطالعہ کے حوالے سے بھی ان کے مضامین موجود ہیں۔ پاکستان اور دنیا کے سیاس حالات کا بھی وہ گہرا مطالعہ کے حوالے سے بھی ان کے مضامین موجود ہیں۔ پاکستان اور دنیا کے سیاس حالات کا بھی وہ گہرا مطالعہ کے دور کے سیاس کے دور کے سیاس کے دور کے سیاس کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کردنیا کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور

کرتے ہیں جن کا نتیجہ ان کے تنقیدی مضامین کی کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں ایک اہم مضمون مابعد نائن الیون بلوچستان کا ادب بھی ہے۔ ان کے شعری مجموعے معنی فانی 'میں شامل ایک ظم ریکھیے جس میں آج کا شیطانِ بزرگ صاف نظر آتا ہے:

وہ کہتاہے اس جانب کچھ کتے بھیجو سونگھنے والے بوآئی ہے آدم زاد کی بوآئی ہے آدم زاد کی بوسے میرادم گھٹتا ہے سانس کی تنگی مجھ کو وحشی کردیتی ہے سانس کی تنگی مجھ کو وحشی کردیتی ہے

زاہدامروزان تمام شاعروں سے کم عمر بین کین ان سے تو قعات اور بھی زیادہ بیں۔ نائن الیون کے وقت وہ ایک ٹین ایجر سے اور پاکستان پر بیننے والی آخری دہائی ان کی اُس عمر سے گزری جس میں انسان جو پچھ میں کرتا ہے وہ تا عمراس کے ساتھ رہتا ہے۔ انھوں نے اپنی پہلی کتاب کا نام ہی' خود کشی کی موسم میں' رکھا۔ خود کش وہاکوں کی اس شب برات میں سوچنے کے لیے انسان کے پاس پچھاور بہت کے موسم میں' رکھا۔ خود کش وہاکوں کی اس شب برات میں سوچنے کے لیے انسان کے پاس پچھاور بہت کم پچتا ہے، لیکن ان کے ہاں ایک آزاد محبت کی تروب بھی بہت ہے۔ بیرٹوپ نارسائی کا کرب بن کر ان سے بہت کشیلی نظمیں کہلواتی ہے۔ جس عمر میں انھیں محبتوں کو سینے سے لگانا تھا، انھیں اپنی دھرتی کے زخم و کیھتے بسر کرنا پڑی۔ ایسے میں ان کے سوالوں کا بانگین تو ویکھیے:

میرے نام لکھے، پنیمبروں کے خطوں میں کہیں نہیں لکھا کہاختلاف کارنگ سرخ ہے کہاختلاف کارنگ سرخ ہے پھر کیوں ہرروز آلودہ کفن دفنائے جاتے ہیں؟ (عالمی ظالموں کے نام۔۱)

ا پے مصرعوں کی کاٹ میں وہ سارا شگفتہ کی یاد دلاتے ہیں،لیکن سارا کے برعکس انھیں نظم کو کمل کرنے کا ہنر بھی خوب آتا ہے۔ جب تم جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہو میں نفیس دن کی اُجلی روشنی میں

## كائنات كے عظيم يھول سے خوش بوكشيد كرر ہا ہوتا ہوں

آسان پرایک ہی درخت ہے جسے تمھار سے سجد سے سیراب کرتے ہیں اپنی جھولیاں جتنی بھی کشادہ کرلو اپنی جھولیاں جنگی کشادہ کرلو اُس کے پھل ہمیشہ کا ئنات سے باہر گرجاتے ہیں

آؤتمھاری اُوسرروح میں بہار پھو نکنے کے لیے کپناروں کی تازہ کوئپلیں چننے چلیں (مسجد کے سائے میں تم سو کھ جاؤگے)

(m)

ا سے اطہار تریں۔ ہمارے ادبی ڈسکورس میں مذہب کے علاوہ اگر کسی فکری سلسلے کی بات ہوئی تو وہ مار کسیت کا فکری سلسلہ تھا۔ مارکسیت نے ریاست کے ذریعے انصاف ومساوات رائج کرنے کا خواب دیکھا۔ انبانی ارتقاء کے مراحل کے دوران ریاست جیسے ادارے کا قیام ایک بہت اہم مرحلہ تھا۔ جن دنول جدید ریاست کے خال وخدوضع کرنے کی بات ہور ہی تھی ان دنوں جیک ہابز کا بیقول بہت مشہور ہوا تھا کہ انسان بنیادی طور برغاصب ہے، اس کے بعدانسانی فکراس بات کی کوشش میں لگی رہی کہ کم زورانسانوں کوطاقت ورانبانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ریاست کوسہارا بنایا جائے۔ مگریدریاست ایک روز نازی جرمنی کے ڈراؤنے خواب کی صورت نمودار ہوئی۔ادھر مارکسی ریاست کا اینمل فارم اسٹالن کے سوویت یونین کی صورت سامنے آیا۔ آج جیک ہابز کے مقالبے میں ایک اور قول کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ یہ ول کارل پوپرکا ہے جو کہتا ہے کہ ریاست ایک لازی برائی ہے۔ معاصر مفکر چوسکی تو اس ہے آ گے بوھ کریہ بھی کہتا ہے کہ دنیا کی ہرریاست بدمعاش ریاست ہوتی ہے۔ ' آج دنیا بھر کی جمہوری ریاستوں میں یہی غور وفکر جاری ہے کدریاست کی خرابیوں کو کیے کم سے کم کیا جائے۔ ریاست کی جگدریاستی اور غیرریاتی اداروں کومضبوط بنانے کی بات ہور بی ہے،اور سادارے ایک دوسرے پرنظرر کھ کرریاست کے شہریوں کے لیے ایک متوازن ماحول بیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ بہ تول کارل پوپر جمہوریت دراصل خود پچھ ہیں کر عتى،صرف جمہوریت میں رہنے والے شہری کچھ کرسکتے ہیں۔ ادب بھی ایک ادارہ ہ، مگربیا ہے ساج کے لیے کوئی نسخہ تجویز نہیں کرتا بلکہ اپنے ساج کی بحر پور نمایندگی کر کے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔معاشرے اور ریاست کے دوسرے ادارے اپنے ادب کے آئینے میں خود اپنا چبراد کیے سکتے ہیں اور جا ہیں تو اس کی نوک

ایک متوازی ڈسکورس کی ضرورت ہمیں صرف نظریہ اور فکر کے میدان ہی ہیں نہیں بلکہ ادب کے میدان میں بھی ہے۔ ہمیں ادب ہیں بھی مسلسل سوال اٹھانے چاہئیں۔ ادب کے شعبے میں جن امور کو طے شدہ سمجھا جاتا ہے ان کی طے شدگی بھی ایک آمریت، ایک جبر ہے۔ ادب کے ہر قار کی کواپنے فیصلے خور سے سرے سے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ ایک زندہ معاشرہ وہی ہوتا ہے جوفلیل تعدادر کھنے والی لسانی و ثقافتی اکا ئیوں کے ہمر پر بھی ہاتھ رکھتا ہے اور نئے نو یلے خیالات کو بھی فراخ دلی سے اپنے پر پھیلانے کا موقع دیتا ہے۔ اگر لسانی و ثقافتی افلیتوں کو بھی ای خدانے بیدا کیا ہے جس پر اہل جبہ و دستاریقین رکھتے ہیں تو پھران مردانِ خدا کو بھی موقع دیجے کہ بیا ہے نفوش فکر وفن کو ثبات دوام دینے کی کوشش کردیکے میں۔ مردانِ خدا کے لیفتش آرائی تو کیا، سانس تک مردانِ خدا کے لیفتش آرائی تو کیا، سانس تک لینے کی اجازے ممنوع قراردی جارہی ہے۔ دوسری جانب بیاراً باسی جیسے صحافتی مفتی ہیں جوفقط 'گالیوں' پر اختی رائیاں دیتے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے: 'گالی ہے ڈرگیا جونہ باب نیمردھا۔

الی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہال مقتدراور غالب ڈسکورس کے متوازی کوئی ڈسکورس موجود ہی نہیں۔ متوازی کوئی ڈسکورس موجود ہی نہیں۔ متوازی ڈسکورس موجود ضرور ہے لیکن اس کی ایک بھاری قیمت بھی ادا کرنا پڑھتی ہے۔ یہ قیمت

النافرت ہے لے کر پرتشد دموت تک کچھ بھی ہوسکتی ہے۔ چندسال پہلے ڈاکٹر مبارک حیدر کی کتاب بہذہ بن رسیت سامنے آئی جس نے مقتدر ڈسکورس کے متوازی سوالات کا ایک لشکر کھڑا کر دیا علی بہتر ہوال بوری اور سید سبط حسن کے بعد اب مبارک حیدر کا دم غنیمت ہے۔ کیا یہ خیال کم خوش کن ہے کہ دنیا کے ہریفین کی کوئیل کسی نہ کی انکار ہی سے پھوٹی تھی!

اس مضمون میں بہت سے شاعروں اور بہت ی نظموں کا تذکرہ رہ گیا ہوگا۔ان میں سے زیادہ تر نظمیں وہ ہوں گی جومیرے مطالعے سے نہیں گزریں۔لیکن مجھے تو ادب کی دیگ ہے چھ جاول ہی رکھانے تھے۔بس آخر میں ایک قصہ ضرور سنانا چاہوں گا۔ بیشاید نائن الیون سے پہلے کی بات ہے کہ ایک رہ ان نے گوئے انسٹی ٹیوٹ میں نظم پڑھی تھی جس میں علامہ اقبال کی فکر اور ان کے شعری کلیشے کے نوجوان نے گوئے اسٹی والے سے سوال اٹھائے گئے تھے۔ان کی مشہور نظم "مسجد قرطبہ" ہی کی بحر میں اس کی ادھ بچری لائنیں سچھ یوں تھیں کہ: روتا ہی تو رہ گیا ، قر طبہ وصقلیہ ۔ اور یہاں چھن گئے لکھنے اور آگرہ۔ وہاں علامہ اقبال کے مذاح ایک بزرگ نے اس کے ساتھ ساتھ نئ نسل کو بھی گم راہی کی جانب گام زن بتایا تھا۔وہ نوجوان نہیں بناسکا تھا کہاہیے ہم عمروں میں سب سے زیادہ ای کوا قبال سے دلچیں ہے اور اقبال اس کے لیے ا کے متنقل مسئلہ ہے۔ اگرا قبال کو قرطبہ وصقلیہ کے چھن جانے کاغم ہوسکتا ہے تو اُسے لکھنواور آگرہ کے ۔ گنوادینے کا در دکیوں نہ ہو؟ وہ تو آج بھی مانتا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشمی لیکن بیقوم ر سول ہاشمی دوسر دں کے ساتھ مل جل کر گزارا کیوں نہیں کر علتی؟ وہ تو صرف وہ سو باسے نہیں مل یارہے تھے۔اگر بڑوس کی دکان سے ملنے والی گیٹ تھروگائیڈ سے اس کی دھرتی كے مسائل حل ہوسكتے تو سب سے زیادہ خوشی اسے ہی ہوتی لیکن وہ تو ندہب اور فقد کے بت ٹو منے سے بلمرجانے والی کر چیاں بھی چنتار ہاتھا جو کہیں زیادہ زخم دہ تھیں ،سووہ کسی چلی ہوئی فلم کا بیڈا ائیلاگ کیوں نەدېراتا كەاپكە گناە اورسىي \_ وەپەييول نەسوچتا كەنفرت كى بنيادېرتو شاعرى بھى كھرىنېيى كى جاسكتى، ایک ریاست کیسے کھڑی کی جاسکتی ہے؟ خوف کی دو ہزار پتانہیں کتنے کلومیٹر کمبی سڑک کے دائیں بائیں پاکتان کے شہری فقط اپنے تل کوموخر کر دیے جانے پر کب تک شکر گزار رہ سکتے ہیں؟ تاریخ سے اجتماعی را ہونے والی ایک ریاست اگر ہر جگہ ہندو تلاش کرتی ہوئی اب آئینوں پر بھی